(۲4)

## پہلے اپنی اصلاح کرو اور پھر محبت اور ہمدردی کے جذبات کے ساتھ دو سرں کی

(فرموده ۲۴- اگست ۱۹۳۳ء- بمقام قاریان)

تشهد ' تعوز اور سورة فاتحه كى تلاوت كے بعد فرمایا:-

اللہ تعالیٰ نے ہر امرکی کامیابی کے حصول کیلئے ایک راستہ مقرر کیا ہوا ہے جب تک کوئی انسان اس راستہ کو اختیار نہ کرے اُس وقت تک اے کامیابی حاصل نہیں ہو گئی۔ دنیا میں لوگ مختلف قتم کی باتیں بیان کرتے ہیں کوئی کہتا ہے ملکی اور قومی ترقی صرف ای صورت میں ہو سکتی ہوں' انشورنس کمپنیاں اور تجارتیں ہوں اور کوئی کہتا ہے کہ ملکی ترقی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب کہ تمام اہم کام چند ممتاز ہستیوں کوئی کہتا ہے کہ ملکی ترقی اسی صورت میں ہوئی چاہئے کہ وہ ملکی کاموں میں دخل دیں اور کوئی سے کم سپرو ہوں افراد کو یہ اجازت نہیں ہوئی چاہئے کہ وہ ملکی کاموں میں دخل دیں اور کوئی سے کہتا ہے کہ قوم کے تمام افراد ملک کا اہم حصہ ہیں اس لئے خواہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا' مرشخص کو ملکی امور میں دخل دیے کاحق ہونا چاہئے۔

یہ وہ مختلف خیالات ہیں جو یورپ کی اُس تک و رو کے نتیجہ میں پیدا ہوئے ہیں جو وہ
راحت و آرام کے حصول کیلئے کررہا ہے لیکن نہ تو اس کے ان بلند معیاروں نے اسے فائدہ
دیا جنمیں وہ آج سے ایک سَوسال پہلے تجویز کرچکا تھا نہ وہ عمارت اس کے کام آسکی جس کو
پیٹر فریڈرک' نپولین اور الزبھ نے تیار کیا تھا اور نہ آج وہ عمارت کام آسکت ہے جے مارس
وغیرہ فتم کے لوگوں نے تیار کیا۔ نہ اُس میں انسانی نجات تھی اور نہ اس میں انسان کیلئے

یہ سب حکمت کی باتیں ہیں اور مختلف قتم کے اسرار اپنے اندر رکھتی ہیں۔ جو شخص قدرت کے کاموں پر غور کرتا ہے وہ ان سے واقف ہوجاتا ہے اور جو شخص آنکھیں بند کرلیتا ہے وہ اعتراض کرنے لگ جاتا ہے اور اس میں شُبہ ہی کیا ہے کہ ٹھوکریں کھانے والا اعتراض ہی کرے گا۔ انگریزی میں مثل ہے کہ اگر کوئی پیشہ ور اچھا نہ ہوتو وہ ہتھیاروں کے متعلق یہ شکایت ہی کرتا رہتا ہے کہ وہ خراب ہیں 'کبھی کمہ دے گا کہ میشہ ناقص ہے 'کبھی کمہ دے گا کہ میشہ ناقص ہے 'کبھی کمہ دے گا کہ میشہ ناقص ہے 'کبھی کمہ دے گا متعلق عیب چینی کرتا رہے گا لیکن اس طرح کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اعتراضات کا طُومار بھی اگر متعلق عیب چینی کرتا رہے گا لیکن اس طرح کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اعتراضات کا طُومار بھی اگر اختیار کیا جائے اور صحیح ذرائع کا استعال کیا جائے۔ پس جس مقصد اور کام کیلئے اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا جائے اور صحیح ذرائع کا استعال کیا جائے۔ پس جس مقصد اور کام کیلئے اللہ تعالیٰ نے ہماری جماعت کو کھڑا کیا ہے یعنی اسلام کی وہ پُرامن اور پُر نفع تعلیم جس کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہوسکتا اسے پھر دنیا میں رائح کرنا۔ اس تعلیم کے اصول اگرچہ قرآن مجید میں موجود قائم نہیں پُر حکمت طور پر عمل میں لانا یہ ہمارا کام ہے۔ اگر ہنگامی طور پر کام کیا جائے تو

وہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ فرض کرو اس مجلس میں میں کہوں کہ پانی لاؤ توبالکل ممکن ہے دو تین سَو آدمی اُٹھ کر چلے جائیں۔ اس خیال کے ماتحت کہ ان میں سے ہر ایک اس آواز کے مطابق عمل کرے اور بالکل ممکن ہے کہ ایک بھی نہ جائے اس خیال کے ماتحت کہ ممکن ہے کوئی اور چلا گیا ہو تو ہنگامی کام بھشہ ناقص رہتے ہیں۔ جس چیز کے ساتھ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے وہ تنظیم اور اصلاح ہے اور اس کیلئے ضروری ہو تا ہے کہ سلسلہ کا ہر فرد اور ہر ذرہ ہماری نظروں کے سامنے ہو۔ جب کس تنظیم میں یہ نقص رہ جائے کہ اس کے افراد نگاہوں کے سامنے نہ آئیں تو وہ تنظیم بگڑ جاتی ہے اس وجہ سے ہم نے مرکز کا کام مختلف طلقوں میں تقسیم کیا ہوا ہے اور مین الگ الگ مساجد ہیں تاکہ تمام عمدیدار اپنے اپنے حلقہ کے کہ اس کے اور ان کی صحیح رنگ میں تربیت کرسکیں۔

غرض اسلام کے نزدیک مساجد منبع ہیں تمام کاموں کا اور سرچشمہ ہیں مسلمانوں کی تمام جدوجمد کا- اور حلقہ وار المجمنوں کا قیام اسی غرض کیلئے کیا گیا ہے کہ کارکن اپنے فرائض کو سمجھیں اور ان مقاصد کو اپنے سامنے رکھیں جن کیلئے یہ تقیم عمل میں لائی گئ ہے۔
عہدہ داروں کو چاہئے کہ وہ اپنے طقہ کے تمام افراد کو اپنے زیرِ نظر رکھیں اور ہر شخص کی شکل
اور اس کے نام سے ذاتی واقفیت پیدا کریں اور جو لڑکے دس سال سے اوپر کے ہوں ان کیلئے
یہ لازی قرار دیں کہ وہ مسجد میں نماز پڑھیں۔ قرآن کریم نے ہر فرد کو اپنی اولاد کا ذمہ وار
قرار دیا ہے۔ وہ فرماتا ہے قُوْلَ اَ نُفُسَکُم وَ اَهْلِیْکُم نَادًا ہے۔ اے لوگو! تہمیں عظم دیا جاتا
ہے کہ تم نہ صرف اپنی آپ کو جنم کی آگ سے بچاؤ بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ پس
ہر شخص اپنی یوی اور بچوں کا ذمہ وار ہے۔ اس سے صرف یمی نمیں پوچھا جائے گا کہ تم نماز
رکھتے تھے یا نمیں ' مرف میں نمیں پوچھا جائے گا کہ تم ذکو ہ ویتے تھے یا نمیں ' تم روزے
رکھتے تھے یا نمیں ' مرف می نمیں بوچھا جائے گا کہ تم اور کا تم متعلق یہ ثابت ہوا
زکو ہ دیتے' روزے رکھتے تھے اور جج کرتے تھے یا نمیں؟ اور اگر کی کے متعلق یہ ثابت ہوا
کہ اس نے اپنی بیوی اور بچوں کے متعلق اس امریس غفلت اور کو تابی کا شوت دیا ہے تو وہ
اس نزا کا مستحق ہوگا جو نماز چھوڑنے والے' روزہ نہ رکھنے والے' زکو ہ نہ وینے والے ' والے تھے والے ' زکو ہ نہ دینے والے ' والے تھے والے ' کیا وہ اینی اولاد کو مجدول

بچوں کو مساجد میں لانا احادیث سے اس قدر تواتر سے ثابت ہے کہ کوئی اندھا ہی اس سے انکار کرسکتا ہے۔ حدیثوں میں صاف طور پر آتا ہے کہ پہلے مرد کھڑے ہوں پھر عور تیں اور پھر بچے ہے۔ اگر بچوں کا نمازوں میں شامل ہونا ضروری نہیں تھا تو ان کا ذکر کیوں کیا گیا۔ پس کوئی وجہ نہیں کہ بچوں کو مسجدوں میں نہ لایا جائے گر بچوں سے مراد وہ بچے نہیں جو بالکل چھوٹے ہوں اور مسجدوں میں آکر رونا چیخا شروع کردیں۔ یا وہ بچے بھی مراد نہیں کہ بیوی آٹا گوندھنے لگے تو وہ اپنے میاں سے کہ دورا اس بچ کو نماز میں لیتے جانا۔ میں نے ایک وفعہ دوستوں کو تحریک کی کہ بچوں کو مساجد میں لانا چاہیئے تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنی چھوٹے بچوں کو لانا شروع کردیا۔ نتیجہ سے ہوا کہ بعض وفعہ کوئی بچہ مسجد میں پاخانہ پھر دیتا کوئی چیشاب کردیتا اور وہ اس قدر شور مچاتے کہ دو سروں کیلئے نماز پڑھنا مسجد میں پاخانہ پھر دیتا کوئی چیشاب کردیتا اور وہ اس قدر شور مچاتے کہ دو سروں کیلئے نماز پڑھنا مشکل ہوجاتا۔ تب میں نے سختی سے روکا کہ مسجد میں بچ کھلانے کی جگہ نہیں ان کو اپنے محمول میں رکھو۔ پس جب میں سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مسجدوں میں لاؤ تو میری مراد سے محمول میں رکھو۔ پس جب میں سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مسجدوں میں لاؤ تو میری مراد سے محمول میں رکھو۔ پس جب میں سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مسجدوں میں لاؤ تو میری مراد سے محمول میں رکھو۔ پس جب میں سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مسجدوں میں لاؤ تو میری مراد سے محمول میں رکھو۔ پس جب میں سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مسجدوں میں لاؤ تو میری مراد سے

ہے کہ اُن بچوں کو لاؤ جن کے متعلق شریعت یہ نقاضا کرتی ہے کہ وہ مبحدوں میں آئیں۔ جن لوگوں کے بچے آوارہ ہوا کرتے ہیں تم غور کرکے دیکھ لو ان میں سے اکثر ایسے ہی بچے ہوں گے جو بے نماز ہوں گے اور اکثر ایسے ہی والدین کے بچے ہوں گے جو اپنے بچوں کی نمازوں کی نگرانی نہیں کرتے ورنہ یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص پانچ وقت اللہ تعالی کے حضور تذلل کی نگرانی نہیں کرتے ورنہ یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص پانچ وقت اللہ تعالی کے حضور تذلل کرے اور پھراس میں بگاڑ پیدا ہوجائے۔ پس بچوں کو مسجدوں میں لاؤ اور ان کو مسجدوں میں لاؤ اور ان کو مسجدوں میں لاؤ اور ان کو مسجدوں میں لانا اپنے آنے سے زیادہ اہم سمجھو۔

میرا اس سے یہ مطلب نہیں کہ تم آپ متجد میں نہ آؤ بلکہ میرا مطلب ہے کہ چو نکہ بچوں کا آنا تمہارے آنے کی نسبت مشکل ہے اس لئے اس کو اہمیت دو۔ یہ کام صرف اُس شخص کا نہیں جے مرتی اطفال مقرر کیا گیا ہے بلکہ ہر شخص کا جے کوئی بھی بچہ ایبا نظر آئے جو مسجد میں نہیں آتا فرض ہے کہ وہ اسے مسجد میں لانے کی کوشش کرے۔ مگر اس طرح سے نہیں کہ ایک دکان پر بیٹھ گئے اور کمنا شروع کردیا کہ فلاں کے بچے نماز نہیں یڑھتے' پھروہاں سے اُٹھ کر دوسری دکان پر گئے اور کمنا شروع کردیا کہ فلال کے بیجے نماز نہیں پڑھتے' وہاں سے اُٹھے تو تیسری مجلس میں گئے اور وہاں بھی کہنا شروع کردیا کہ فلاں کے بیجے بالكل آوارہ ہو گئے ہیں۔ اس كا متیجہ يہ نكاتا ہے كہ جن كے عيوب بيان كئے جاتے ہیں وہ دو سرے مخص کے عیب بیان کرنے لگ جاتے ہیں اور اس طرح اصلاح کی بجائے خرانی پیدا ہوجاتی ہے- اصلاح کا طریق یہ ہے کہ جب تہیں معلوم ہو کہ کی کے بیچے میں نقص ہے تو اینے حلقہ کے بریذیڈنٹ اور سیکرٹری سے کہواور پھر سمجھ لو کہ تمہارا کام ختم ہوگیا۔ یا اگر بیہ مجھو کہ جس شخص کے بیوں کے متعلق تہیں شکایت ہے وہ حوصلے والا آدمی ہے اور وہ بات س كر برداشت كرلے گا' توأس سے كه دو ليكن بيد ياد ركھناچاہيئے كه بعض لوگ ايسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کا کوئی عیب س ہی نہیں سکتے وہ اگریجے کو چوری کرتے بھی دیکھ لیں تو کہیں کے چونکہ وروازے سے واخل ہونااس کیلئے خطرناک تھااس کئے اس نے سیندھ لگانی شروع کردی تھی ورنہ اس نے چوری نہیں گی۔ پس جس شخص کے متعلق تم سمجھو کہ وہ برداشت کی طاقت نہیں رکھتااہے مت کہو اور جس شخص کے متعلق سمجھو کہ وہ بات برداشت کرلے ﴾ گاہے کمہ دو کہ اس کے بیچ میں میہ نقص ہے اس کے ازالہ کی طرف توجہ کریں۔ اگراینے حلقہ کے پریزیڈنٹ' سیکرٹری اور سربرست کے علاوہ کسی چوتھے مخص کے پاس بھی کسی مخص کا

کوئی عیب بیان کرے گا تو میرے نزدیک وہ مجرم سمجھا جائے گا۔ میں نے دیکھا ہے یہ ایک بہت بڑا عیب ہے جواصلاح کے نام پر کیا جاتا ہے لوگ اس بہانہ کی آڑ میں کہ ہم تو اصلاح کیلئے دو سروں کی عیب چینی کرتے پھرتے ہیں حالا نکہ وہ خوداسلام کے خلاف عمل کررہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے سورہ نور میں اس امر کا فلفہ کھول کھول کر بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ قوم کو تباہ کرنے والا طریق ہے مگر پھر بھی لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص کسی دو سرے کے پاس کسی کاعیب بیان کرتا ہے وہ اشاعتِ فخش کرتا ہے ہے۔ جو شخص سے کہتا دیتا ہے کہ آج کل تو لوگ بڑی چوریاں کرتے ہیں وہ قوم کی اصلاح نہیں کرتا بلکہ انہیں ترغیب دیتا ہے کہ تم بھی چوری کرو۔ یہ ایک ایبا فلسفیانہ نکتہ ہے کہ کوئی قوم اسے نظر انداز کرکے دیتا ہے کہ تم بھی چوری کرو۔ یہ ایک ایبا فلسفیانہ نکتہ ہے کہ کوئی قوم اسے نظر انداز کرکے تی ترقی نہیں کر سکتی۔

ورحقیقت اس کی وجہ سے کہ ونیا میں عام طور پر دین کو قبول کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بیر منا ہوا ہوتا ہے کہ ایک خدا ہے اور اس نے اپنا رسول بھیجا ہے ہمیں اس کے احکام پر عمل کرنا چاہئے۔ وہ نمازیں پڑھیں گے گر اس لئے نہیں کہ نماز میں فلال فلال حکمت ہمیں اس کے احکام پر عمل کرنا چاہئے۔ وہ نمازیں پڑھیں گے گر اس کے گراس کی محمدت انہیں معلوم نہیں ہوگی۔ پس ونیا کا بیشتر حصہ ایسا ہوتا ہے جو اصولی طور پر چند باتیں سمجھ لیتا ہے اور باتی باتوں میں تقلیدی رنگ اختیار کرلیتا ہے خواہ بظاہر وہ غیرمقلد ہی کیوں نہ کملاتا ہو بلکہ حقیقت سے ہے کہ ایک بزار میں سے ۱۹۹۹ یا ایک لاکھ میں سے ننانوے بزار نو سو ننانوے الیہ ہی لوگ ہوتے ہیں جو تقلیدی طور پر اسلای احکام پر عمل کرتے ہیں۔ حکمتوں کو سمجھنے والے ان میں بہت کم ہوتے ہیں وہ اتنی بات سمجھ لیتے ہیں کہ رسول کریم انگائی کی ہر نور میں بہت کم ہوتے ہیں وہ اتنی بات سمجھ لیتے ہیں کہ رسول کریم انگائی کی گرف سے تنگائی نیا سبحھ نے ہیں خدات کے معلوم کرنے کی خدور رہ سال کرتے ہیں۔ مقدم رکھنا چاہئے۔ اس کے بعد وہ کمی حکمت کے معلوم کرنے کی فیل نیس سمجھنے۔ صرف چند آدمی ایسے ہوتے ہیں جنہیں خداتھائی کی طرف سے تنگائی نے الیک نین سورہ نور میں جو حکم دیا گیا ہے اس کامطلب سے ہو کہ وہ اسلام کے احکام کی خلا کیں۔ سورہ نور میں جو حکم دیا گیا ہے اس کامطلب سے ہو کہ وہ بر اسلام کے احکام کی حکمت سمجھ کرعمل کرنے والے لوگ بہت قبیل ہیں تو باتی لوگ وہی رہ جاتے ہیں جو دو سرول

ر نگین ہوجاتے ہیں۔ اگر معلوم ہو کہ ونیا خراب ہو گئ ہے تو وہ بھی خراب ہوجاتے ہیں اوراگر معلوم ہو کہ دنیا نیک ہے تو وہ بھی نیکی کرتے رہتے ہیں اور اگر انہیں کسی وقت پھ لگ جائے کہ جنہیں ہم نیک سیجھتے تھے وہ دراصل نیک نہیں تو اُسی دن ان کے دلوں سے بھی نیکی کی

عظمت مٹ جاتی ہے اوروہ بھی بدی میں مبتلا ہوجاتے ہیں کیونکہ انہوں نے نیکی کو نیکی سمجھ کر قبول نہیں کیاہو تا بلکہ عام اثر کے ماتحت ایک خیال کی تقلیداختیار کی ہوئی ہوتی ہے۔

پس قرآن مجید نے بِالوضاحت یہ امر بیان کردیا ہے کہ جو شخص غیرذمہ دارانہ طریق پر کسی کے عیب بیان کرتا ہے وہ اشاعتِ فخش کرتا ہے اور وہ وییا ہی مجرم ہے جیسا کہ گناہ کرنے والا- اگر ایک شخص نے چوری کی تو یہ اس کا ایک ذاتی فعل ہے مگر ایک دو سرا شخص کے عیب کرنے والا- اگر ایک شخص نے چوری کی تو یہ اس کا ایک ذاتی فعل ہے مگر ایک دو سرا شخص

اگر ہر جگہ بیان کرتا پھرے گا کہ آج کل لوگ بڑی کثرت کے ساتھ چوریاں کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ چوری کی ہیبت دلول سے مٹ جائے گی اور سننے والوں میں سے بھی کئی چور بن حائمن گے۔ لیں دو سمے کی حوری کے عب کو ظامر کر نے مالا قدم کا ہیں۔ نہیں کہ ج

بن جائیں گے۔ پس دو سرے کی چوری کے عیب کو ظاہر کرنے والا قوم کا ہدرد نہیں کیونکہ چوری تو ایک شخص نے کی مگر اس نے چوری کی ہیبت کم کرکے بیسیوں شخصوں کو چور بنادیا۔

ایسے اشخاص یقیناً اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں سرزنش کی جائے اور ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ میں نے بہت کچھ سوچنے اور غورو فکر کرنے کے بعد رسول کریم الفائلی کی

تمام محلّہ پر اس کی حیثیت کے مطابق مجر مانہ ڈالا جائے تاکہ آئندہ ہر فخص احتیاط کرے اور جس کسی کے پاس بھی کوئی کسی کا عیب بیان کرنے لگے وہ اسے فوراً روک دے۔
جس کسی کے پاس بھی کوئی کسی کا عیب بیان کرنے لگے وہ اسے فوراً روک دے۔
بیس نے اس مقصد کیلئے بہت کثرت سے دعائیں کی تھیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کی

تھی کہ وہ اس نقص کے ازالہ کا کوئی طریق سمجھائے تب یکدم جس طرح الهام ہوتا ہے میرے ول میں ڈالا گیا کہ اس کے علاج کا ایک ہی طریق ہے اور وہ یہ کہ جس محلّہ کے کسی

فرد کے متعلق ثابت ہو کہ وہ لوگوں کی عیب چینی کرتا رہتا ہے اور محلّہ کے لوگ اسے روکتے نہیں اس تمام محلّہ پر اس کا جُرمانہ ڈالا جائے تاکہ ہر مخص چوکس ہوجائے اور آئندہ احتیاط کے ساتھ اپنی زبان کھولے۔ جب تک لوگوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا نہ ہو کہ دوسروں

کی فرمت اور ان کی عزت کا پاس کیا جائے اُس وقت تک تبھی اصلاح نہیں ہو سکتی پس محلّہ

کے عمد یداروں کا پہلا فرض رہ ہے کہ وہ اپنے اپنے محلّہ کے مردوں اور بچوں کی شکلیں پیچانیں اور ہر فرد سے ذاتی وا قفیت پیدا کریں' اس کے بعد ان کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ بچوں کو نماز باجماعت کی یابندی کی عادت ڈالیں اور پھر تیسرا کام بیہ ہے کہ اپنے محلّہ کے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کریں۔ جب کسی کا عیب معلوم ہو خصوصاً اینے دوست اور رشتہ داروں کا تو ہر شخص کا فرض ہے کہ یہ معاملہ پریذیڈنٹ' سیکرٹری اور سرپرست کے نوٹس میں لائے مگراس طریق بر که معامله پیش کرنے میں غصه' بغض اور کینه کیٹ نه ہو بلکه خالص اصلاح اور محبت کا جذبہ کام کررہا ہو اور اگر کسی شخص کے متعلق معلوم ہو کہ وہ کسی کا عیب غیر متعلق شخص کے سامنے بیان کررہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ مجرم ہے اور فتنہ پیدا کررہا ہے۔ تمهارا فرض ہے کہ اس کا منہ بند کرو اور اگر اے نہیں روکو گے تو سارا محلّہ تعزیر کا مستحق سمجھا جائے گا۔ گویا ا ہماری جماعت کے دوستوں کی اصلاح کیلئے یہ ایک اخلاقی جنگ ہوگی اور یہ ولیی ہی بات ہوگی جیسے ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پھوڑے میں نشتر مارو- اب کوئی شخص ا نہیں کہتا کہ کتنا غضب ہو گیا ڈاکٹرنے نشتر چھودیا۔ اسی طرح جب کوئی شخص ہمیں آگر کہتا ہے کہ میری اصلاح کرو تو جاراحق ہے کہ ہم درسی اخلاق کیلئے مناسب قدم اٹھائیں- اگر اس کی نیت اصلاح کی ہوگی تو وہ ہارے ساتھ رہے گا اور اگر نیت نہ رہے گی تو کمہ دے گا جاؤ جی میں بیت توڑ تا ہوں اس کے بعد ہارا اس شخص پر کوئی حق نہیں رہے گا- بسرحال جب کوئی شخص ہمارے پاس آجاتا ہے تو اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بتائے ہوئے طریق کے مطابق کام کرے کیونکہ بیعت کے بعد کسی مومن کابیہ کام نہیں کہ وہ اپنا قدم پیچیے ہٹائے۔ رسول کریم التلا ہے جب مدینہ گئے تو انصار سے آپ نے بیہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر مدینہ بر کوئی قوم حملہ آور ہوئی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن اگر مدینہ سے باہر جنگ کرنی بڑی تو ہم ساتھ نہیں دیں گے کہ - جنگ بدر کے موقع پر رسول کریم ﷺ نے انصار و مهاجرین کو اکٹھا کیا اور فرمایا اے لوگو! مجھے مشورہ دو- مهاجرین نے کما کارشول اللہ! مشورہ کا کیا سوال ہے آپ آگے برحیں اور لڑیں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ نے پھر فرمایا اے لوگو! مجھے مشورہ دو۔ مهاجرین نے پھر کما یار مُسؤل اللہ! ہاری رائے تو یمی ہے کہ آپ کڑیں۔ آپ نے پھر فرمایا اے لوگو! مجھے مشورہ دو- اس پر انصار میں سے ایک مخص کھڑا ہوا اور اس نے کما یار مثول اللہ! شاید لوگوں سے مراد آپ کی ہم انصار ہیں کیونکہ مهاجرین تو پے دریے کھڑے

ہوئے اور انہوں نے اپنی خدمات بھی پیش کیں مگر آپ نے نیمی فرمایا اے لوگو! مجھے مشورہ دو اس ملئے شاید اس سے مراد ہم انصار ہیں- آپ نے فرمایا ہاں- اس نے کما یارسُول اللہ! بیشک جب اسلام کا نور ابھی ہم میں کامل طور پر داخل نہیں ہوا تھا تو ہم نے آپ سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم مدینہ میں ہی وشمن سے لڑیں گے مدینہ سے باہر اگر جنگ ہوئی تو اس میں شامل نہیں ہوں گے- مگر کیار مُعْولَ اللہ! اب تو اسلام ہمارے رگ و ریشہ میں سرایت کرچکا ہے سامنے سمندر ہے آپ ہمیں تھم دیجئے ہم ابھی اس میں کود پڑتے ہیں اور آپ یہ مت خیال سیجئے کہ ہم آپ سے پیچھے رہیں گے خدا کی قتم!ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی' آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے اور کوئی دشمن اُس وقت تک آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ ہماری نعشوں کو روند تا ہوا نہ گذرے ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جو بیعت کے بعد ہر انسان کو حاصل ہونا چاہئے اور یمی ایمان ہے جس کے پیدا کرنے کا آپ لوگوں نے اقرار کیا ہے اس کے بعد اگر نظام سلسلہ کی طرف سے کسی کی اصلاح کی غرض سے کوئی قدم اٹھایا جائے تو اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ اس پر شور مچائے۔ آخریہ کس طرح ہوسکتا ہے کہ اصلاح کی جائے مگر اس کیلئے کوئی سامان نہ کئے جائیں۔ یہ تو ویسی ہی بات ہوجاتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ کوئی تنجوس شخص تھا اس کا میہ طریق تھا کہ وہ ایک عورت سے شادی کرتا کچھ دنوں کے بعد اس کے روپیہ اور زبور وغیرہ پر قبضہ کرکے اسے چھوڑ دیتا۔ پھر دو سری شادی کرتا م الله عرصه کے بعد اسے بھی چھوڑ دیتا۔ اس طرح اس نے کئی شادیاں کیں اور کسی نہ کسی بمانے سے سب کو نکال دیا۔ آخر ایک اور عورت سے شادی کی وہ ہوشیار اور عقلمند تھی۔ کئی مینے گذر گئے مگر اس نے کوئی ایسا امر ظاہر نہ ہونے دیا جو اسے ناگوار گذر تا۔ اس شخص کو خیال آیا کہ اگریہ اس طرح میرے پاس رہی تو میں اس کے زیورات وغیرہ پر قبضہ کس طرح کر سکوں گا۔ پھروہ بھی چونکہ میڑھا ہوچکا تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں مرگیا تو میری دولت پر بھی یہ قابض ہوجائے گی- ایک دن یہ سوچ کر باور جی خانہ میں چلا گیا بیوی روٹیاں یکا ربی تھی جاتے ہی اس نے جو تا اُٹھالیا اور بیوی کے سریر مارنے لگا اور کہنے لگا کمبخت تو روثی تو ہاتھوں سے پکاتی ہے تیری گہنیاں کیوں ہلتی ہیں۔ وہ عورت عقلمند تھی کہنے لگی آپ ناراض ہو کر کیوں اپنی طبیعت خراب کررہے ہیں روٹی تیار ہے کھانا کھالیجئے اس کے بعد جتنا جی جاہے مجھ پر غصہ نکال لیں۔ خیراس کی باتوں سے وہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور روٹی کھانے بیٹھ گیا۔ جب روٹی کھارہا تھا تو بیوی جُوتا لے کر کھڑی ہوگئی اور کہنے گئی کمبینت تُو کھانا تو منہ سے کھاتا ہے تیری ڈاڑھی کیوں ہلتی ہے۔ اُس نے ہاتھ جوڑ دیئے کہ آج سے میرا تیرا مقابلہ بند ہوا تُو جیتی اور میں ہارا۔ جس طرح روثی پکاتے ہوئے کُمنی سلح گی اور کھانا کھاتے ہوئے ڈاڑھی سلمے گی ای طرح جب کوئی شخص لوگوں کی اصلاح کرنا چاہے گا تو اسے بعض لوگوں کو سزا بھی دینی پڑے گا۔ پس اصلاح کے بتائے ہوئے طریقوں پر آپ لوگ کام کریں۔

ہر شخص کا بیہ فرض ہے کہ جب وہ کسی کا عیب دیکھے اسے خود دور کرنے کی کوشش کرے اور اگر دیکھے کہ اس کی اصلاح ہوگئی ہے تو وہ خاموش ہوجائے اور اس عیب کا کسی دوسرے کے پاس ذکر تک نہ کرے۔ اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ وہ خود اصلاح نہیں کرسکتا تو محلّہ کے بریذیڈنٹ وغیرہ کے پاس بہنچے اور اگر دیکھے کہ وہ بھی توجہ نہیں کرتے تو پھر جو ان پر عهدیدار مقرر ہیں انہیں توجہ دلائے۔ مثلاً لڑائی جھگڑوں کے معاملات نظارت امورعامہ میں پیش کرنے چاہئیں اور اصلاح یا محبت باہمی وغیرہ کیلئے اصلاح وارشاد کے محکمہ میں جانا چاہئے لیکن ان کے علاوہ اور کسی کے پاس دو سرے کا عیب بیان نہیں کرنا چاہیے اور اگر کوئی کرے گا تو وہ افتنه كا مرتكب سمجما جائے گا- يہ طريق ہے جو اصلاح كا ہے اگر آپ لوگ اس كو چلانے ميں مدد دس کے تو دیکھیں گے کہ لڑائیاں جھکڑے اور فتن کس طرح دور ہوجاتے ہیں- ہر چیز بمیشہ اینے ماحول میں پنیتی ہے ایک باغی تجھی پنی سکتا ہے جب وہ اینے اردگرد بغاوت کی باتیں سنتا ہے اگر بغاوت کی باتوں پر سرزنش کی جائے تو باغی پیدا ہونے بھی بند ہوجائیں گے- اس طرح لڑائی جھڑے بھی تبھی بیدا ہوتے ہیں جب انسان لڑائی جھڑوں کی باتیں سنتا ہے اگر باتیں ہونی بند ہوجائیں تو لڑائی جھڑے بھی نہیں ہوں گے اور اس دنیا میں آپ لوگوں کو جنت مل جائے گی- قرآن كريم كے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے كہ مومن كيلئے الله تعالى نے دو جنتوں کا وعدہ کیا ہوا ہے دی - جے اس جہان میں جنت ملی اس کو اگلے جہان میں جنت ملے گ مگر آپ لوگ روزانہ اس دنیا میں جنم دیکھتے ہیں اور پھر بھی جنت کی امید رکھتے ہیں۔ جنت کی تعریف خداتعالی نے یہ کی ہے کہ وہاں دل میں کسی کے متعلق کوئی بُغض اور کینہ نہیں ہوگا-پس ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو دوسروں کے بُغض اور کینہ سے یاک کردیں تاکہ اس ونیا میں ہمیں جنت حاصل ہو۔

مَیں بعض دفعہ کی کی اصلاح کی غرض سے کوئی قدم اُٹھاتا ہوں تو ساتھ ہی میرا دل بھی

گھٹ رہا ہو تا ہے اور میں اس کیلئے میہ دعا کرنی شروع کردیتا ہوں کہ اللی! اس قدم سے میہ تکسی ابتلاء میں نہ یزجائے کیونکہ میں نے بیہ قدم محض اس کی اصلاح کی خاطر اُٹھایا ہے اور بیہ خداتعالی کا خاص فضل ہے کہ آج تک کسی ایک شخص کا بھی میرے ول میں تُغض بیدا نہیں موا- بال ان افعال سے بغض ضرور ہوتا ہے جو سلسلہ احدید اور دین اسلام کے خلاف کئے جاتے ہیں۔ لیکن افعال سے گغض کُغض نہیں کہلاتا بلکہ وہ اصلاح کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ ہم ۔ چوری کو بیشک فرا کہتے ہیں لیکن چور ہے ہمیں کوئی کُفض نہیں ہوتا وہ اگر چوری چھوڑ دے تو ہم ہر وقت اس سے صلح کرنے کیلئے تیار ہوں گے۔ پس اصلاح محبت کے جذبات کے ماتحت کرنی چاہیئے کیکن میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ محض دو سرے کو نقصان پہنچانے کی خواہش میں دو سرے کی شکایت کردیتے ہیں۔ ان کے میر نظر مبر نہیں ہو تا کہ اس کی اصلاح ہوجائے بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اسے نقصان پنیجے۔ ایسے لوگ جب میرے یاس کسی کے متعلق شکایت کرتے ہیں اور میں محبت اور پار سے اسے سمجھاتا ہوں اور وہ سمجھ جاتا ہے تو شکایت کرنے والے کہنے لگ جاتے ہیں بھلا اصلاح کس طرح ہو ہم نے فلاں کی شکایت خلیفۃ المسیح تک بھی پہنچائی مگر انہوں نے کچھ نہ کیا۔ گویا ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی شکایت کی جائے اس کے خلاف ضرور کوئی قدم اُٹھایا جائے حالا نکہ یہ اصلاح کا آخری طریق ہے اس سے پہلے ہمیں محبت اور پار سے دوسروں کو سمجھانا چاہیے اور اگر وہ سمجھ جائیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے ایک بھائی کی اصلاح ہوگئی۔

(الفضل ۱۱۳ - جنوری ۱۹۲۰ء)

له بخارى كتاب الاحكام باب من قضى ولا عن فى المسجد ئه بخارى كتاب النكاح باب نظر المرأة الى الجييشِ (الخ) ئه التحريم: ٤

ď

ه النور: ١٤ تا ٢٠

لِ كَلَى سيرت ابن هشام الجزء الثاني صفحه ۱۲-۱۳ مطبوعه مصر ۱۲۹۵ ، بحارى كتاب المغازى باب قول الله تعالى إذ تَسْتَغِيْثُونَ رَبَّكُمْ (الخ) ۵ الرحمٰن: ۲۵